Control Single of the second منحف المرسي الاول المرس المرام المرس بمقام لامور وبرصدات ع الاسلام سيرسين احمي الخ الوي تميية علما رسندكا به طبسه حضرت مولانا الوالمحاس محد سحاد صاحب ناث امبرالشرلجيه صوئه بهار وناظماعلى حمجتيه علمار مندى وفات صرت امات بر دلى رنج وعم كااظهار كرناسي - مولاناكى زان كرامى محت إلكمالات مفي طبيع ان كوعلوم وسننه مي اعلى مهارت حاصل كفي - اسى طرح اسلاى سياست مي

بھی فدرت نے ان کو کامل وستگاہ عطافہ مائی بھتی خون خدای خدمت اور اسم اخرار کھے علا۔
مسلما اور اسم اخرار کھے علا۔
مندوستان میں ان کی خصیب العین سے خاص اور اسم اخرار کھے علا۔
مندوستان میں ان کی خصیبت 'ان کی خدماتِ جلیلہ سے کہ افاظ سے نمایاں تھی اُن کے
سے اخلاص وانبیار کے موافق اور خالف کیساں معترف کھے جی تعالی اُن کی
سربت کوائی رضنوں سے سیراب کرے اور حنت الفرووس میں ان کواہنے جوار
رحمت میں جگہ دے۔ یہ حلسہ مولانا سرحوم کے اقر بابر اور خلفین کی خدرمت
میں خلفعا نہ تعرب اور دلی سمیدر دی مین سرنا ہے اوران کولفین دلانا ہے کہ
اس صدر معظم میں تا میندوستان کے مسلمان ان سے سائھ شریب ہیں۔
اس صدر معظم میں تا میندوستان کے مسلمان ان سے سائھ شریب ہیں۔
دمنوان صدری

(H)

جمعیته ملادمندکا به حلبه خباب جددهری انفل حق صاحب کون المحملس احرار مندی و وات برای و والی رای و عمر کا اظهار کرناہے ۔ بجودهری صاحب کلس احرار اسلام کے نہا بت بدندیا به بزرگ اور اسلامی وقوی امور سراعلی نصبرت و مهارت رفعے والے اور بهنرین مفکر سخے - آزادی وطن کی دارہ س ان کی عدمات اور فر انبیاں مند وسئون من رفتین میں -

بہ جلسہ دعاکرتا ہے کہ بی نفائی ان کوفردوس بریں ہیں جگہ دے اوران کی فہریہ انی رجمتوں کی بادش برسمائے - بہ حلبہ مرجوم سے اعزار واقر بار سے سمانحہ ولی ممردی کا اظہمار کرنگہے اوران کے رنجے وعم میں انی فررت کا بفین دلا تاہے - ونجانب صدر)

(۱) جمعیہ علما مرمندکا بہ اجلاس اس فلفت کوبین نظر دیکھتے ہوئے کہفتہ اسلای عبادات ومعالمات تمثل ومعاشرت اسیاست اورا فلفا وہات کے تلم صعلی بر علوی ہے کہ ورکھے دیا ہے کہ عمری ایجارات اور غیر اسلامی اصول افتضادہ اسکے ماری ہے کہ وہ ایک مورش میش اوری ہیں کہ ان سے جواز وعدم جوا ذرمے بارے بس کہ ان سے جواز وعدم جوا ذرمے بارے بس

على مُحَافَ الرائع مروجات من اوران كاباعي اختلاف سلمانوں مح لئے موجب تنویش وردن ای مونانی مونام و

اِس کے یہ اجلاس مے کرنا ہے کہ جمعیہ علمار البے جدید بیش آنے والے مسائل میں علمار منہ وی کی معتقد جماعت سے نبا رکہ خیالات اور بحث و مباحث غور وفکر کے بعد البے فیصلے مرتب کرائے جن برعلما منہ و بنا کی ریا وہ سے زبا وہ جاعت تنفق میں میں میں اور جماعت تنفق میں میں میں کہ اور جماعت تنفق میں میں میں کہ ایک مسلمانوں میں میں کر دیا جائے۔

(00)

جعية علما مهندكا يه اجلاس لما نون سے اس كرنا سے كه وه وقت كى فراكت ا در ہائمی ا فتراق و انشقان کی ملاکت خیزی ا وراس سے غوانب زننائج مشتوم كالورا لورااحاس كرك اوران مخلف فيدم أنى من جود وراول تعنى حفرات صحابة كرام رفنى الله عنهم إورنا لجين وائمه محنندين ك زمانه سيختلف فيه هلي التي باہم وست وگرماں بنوں ای ای جگہ انے عقیدہ مے موانی نرس انج رعل كرت موس ودرب خال نع سلمانون برزمان طعن درازد كرس ا ورس تسخم سے مخرز رس - اور انما المومنون اخوز ك مائت بمائى بمائى كى طرح زندكى ك كرب اورائمي نعاون ونعا فسدرك كالمنسان ليشك بعضد يعضما أنتحكو بوط داوارين جائت حركي مخالف كى رسمنى كرقىم كاكر: ند نهنجا سك اسى ظرح به جلسه موت وهيات كيشمكن كاس دوريس تاميل حاعنون در دسندانہ ایل کرناہے کہ اسلام اور فوم کی فلاح و تحات ی خاطر آیس کے اختلافات كودلائل وبراين كى رقينى بى تخفيق حى كامول برزفع مرفى ك سعی کیں۔ اوراخلاف رائے کے با دجو دبا ہی شافرت اور توسن وندلل کا ندی طريقيرا خنبارنه كرين كدبه اسلامي وفار اوزفوي زندگى كے لئے نباه كن ا وراسلاي تعليم کے سراسرخلاف ہے جعية علمارمندكايدا جلاس اسلاى ممالك خصوصاً عوان ايران، خام،

فلسطين وعبره مع موجوده ازك ترين حالات كونهاب خطره كى نظر ع وكلفنات كدان اسلام ممالك كواستعارليند طاقتن كس طرح اين اعواض فاسده سيس استعال كمن كم لخ مفهور ومجبور كريدي س ان كي تسليم شده أزادي كويا الي جارہا ہے۔ باان کے فطری فن آزادی سے انہیں محروم کرنے یا سکھنے کے لئے سے انہیں جلے نرات جارہے ہیں جبعت علمار بارماراس امرکا علان کر حکی ہے اور آج کھی اس اعلان کا اعادہ کرتی ہے کہ اسلامی ممالک برتسی اجنی طاقت کا تبلط اور فیرو علیسلمانان عالم می طرح بر داشت نسیس کری گے اورجت کے اسلای ممالک بر سے استخاریندطا نینن اینانسلط بالکلید نہ اٹھالس کی اوران کو آزادی کا بل كى فضابين سانس لين كامونع نه دن كداس وفت كاسلمان عين سينس بیمس سے اور مطمئن مروں گے۔ ع ك :- مولانا احرسعبه صاحب موتل :- مولاناعبد الماجد صاحب-جعبترعلار بارياس اركاعلان رعى ب كداس كانصب العين آزادى كال ہے -اس برنما مسلمانان مندسفق من اورا می کواینے لئے ذریعہ نجات مجھے میں -جمعیتے یہ مجی واضح کر دیا ہے کہ وطن آزا دی من المان آزاد مول کے ان کاندیب آزاد بوكا وسلم كليرا ورتهزي وتفافت آنا دبوكى - ومسى البعة أبن وبركز قبول د کریں تھے جس کی بنیا و انسی آزادی برنہ رکھی گئی ہو۔ جعيته علما ميند سندوستان من صوبول كى كابل خود محتارى اورآزادى كى زبر دست مای ہےجس میں فیرمصرصہ اختیا رات بھی صوبوں کے الحرمیں ہوں اور

مرکزکو مرف وی اختبارات میں جوتمام موجے متفقہ طور پر مرکز مے والے تریں۔
اور جن کا تعلیٰ متام صوبوں سے کیساں ہو۔
جبیۃ علمار مہار کے نز دیک ہندوستان کے آزاد صوبوں کا سیالی وفاق صروب کا اور مفید ہے گرا اسیا وفاق اور السی مرزیت جس میں ابنی تضوی تہذیہ ب

تقافت کی الک نوکر و دفونوس برستی مسلمان قوم می عددی اکمتر میت کے رحم وکرم برندندگی بسر کرنے برخبور مرکز ایک لمحد کے لئے بھی گوارا نہ ہوگی یعنی مرکز بالخالمیل ایسے اصول بر مونی فروری ہے کہ مسلمان این ندمی سیاسی اور تہذی آفادی کی طرف سے مطعم ن موں -

(4)

مبدوستان کی آزادی کے متعلق سراسٹیفور داکرنی برطانوی حکومت کا
کون نظر سے لائے ہیں معلوم نہیں کہ وہ نظر یہ کیا ہے۔ اس لئے اس کے متعلق
افہاردائے کاکون موقعہ نہیں تا ہم یہ امریحی لفینی ہے کہ برطانوی حکومت نے
اس کام کابہترین وقت اپنی عاقب ٹااندینی اور خرورا نہ بے بروائی سے صابح
کرویا ۔ اندلیشہ ہے کہ موجودہ ٹازک لمحات میں کوئی الی تجویز بھی بواگر بروقت
ہوتی تومناسب بچھی جاتی ۔ کہیں بعداز وقت می شہورمشل کی مصداق نہ بن جائے
ہوتی تومناسب بچھی جاتی ۔ کہیں بعداز وقت می مشہورمشل کی مصداق نہ بن جائے
ہوتی تومناسب بھی جاتی ۔ کہیں المداؤر ملی اور ورتوجہ ولائی ہے کہاس
ہوتی تومناسب بھی جاتی اس سند وستا بیوں کے فرائف بھی بہت ایم ہوگئے
ہوتی تومناسب بھی جاتی ہو کہا شہرائی میں اور دورتوجہ ولائی ہے کہاس
وقت تمام سلم ادارے اورجاعیتی اشترائی عمل سے کام لیں اور دورے بوروف کر
اور تبا واکہ خیالات کے بعدی متحدہ ضفیلے پر سب منفق ہوجا میں۔

(1)

وام من تبلا بوحاتی ہے۔ جعیبہ علی مسلم ارکان اسمبلی سے پرزوراسندعاکرتی ہے کہ وہ اس اکیٹ عشہ من یہ ضروری ترمیم کرانے کے لئے متفق ہو کرسٹی کریں۔ عیک ،۔مولا نا احد سعیرصاحب موجیل :۔مولا نامحد پؤس صاحب اُنل پور

(9)

جعبة على مندكاب اجلاس اس هنيقت كي بيش نظركه اسلام في مسلما نول ب فرق مرات كامعيارتفوى اورسبرت كوقرار دباسي - نسل وحرفت برأس كامداريس رکھا۔ نیز تمام سلانوں کو خواہ و کسی نسل اور سی برزمن کے باشندے ہوں بجائی بهائی اوراسلای حقوق میں مساوی بنا باہے اور می خص کواس کی تسل باحوفت کی وجہ سے روبل اوکین قرار نہیں وہارتا مسلانوں سے اس کرتا ہے کہ وہ اس زرین اسلام اصول كوا ختباركرس اورمند وستان كى تعفى عيرسلم أفوام كى سحبت و اختلاط سي مثرافت اور رزالت كاجو غراسلاى عبل بدار وكيائ اس كوطارا زهاد مناوي لبيض مفامات برسركارى كاغذات سي هي بعض جاعتوں كوكس مكھاجا آيد اس كومنسوخ كران كى منفقة سعى كرين - اورتماميس مانده افرادكو تواه ومكى عاعت سے تعلق رکھتے ہوں تعلیم زنہذیب سے ہرہ ورکرئے ترقی کے مدارج بر پہنچانے کی منظم كوشش ستروع كروي أورقا بليت محمعيار كعموفى ان كے لئے برقم كى عدمات ا ورملازمنوں کے دروا زے کھول دے جائیں۔ یہ کوسٹسٹن ایک بھی اسلامی ا إنسانی خدمت ہوگی اوراس کے دربعہ وہ اسلای اصول کی برتری دنیا مرروش اور واضح كرف اوراحيار الن كاام عظيم حاصل كري كے جمعية علما ركعي اس بارے مرب علف سرکاری وفاتر سے خطوکتاب کرے گی ۔ هيك : عولانا ابوالوفا صاحب شابحهانبورى موقيل :- مولاناعبد الحليم صاحب صديقي-جعیته علما مندکا بطبیطانوں سے ایل کرناہے کدا کے شہریں بلا فرورت

وس وس مبس مساجد من ما زحمعه فالم كرنے سے احزاز كري كوزكم اس تعدود انتشارس مازجمعة فائم كرنے كامفصد فوت بهوجانات اور متوكت اسلاميه كافهار بن خلل طرتاب حتى الامكان الم مجدين تمام سلان نماز جمعه اداكري عرف وسيح سترون س نهاست شريد خرورت كى بنا بردو با نن مساجر سى جمعه رطمعا جائے تومفالفة نربوگا خبرضروری تعددکوس نے جمعے کی نماز کو کھی نجگا نہ نمازوں می صینت وے دی جان تك جلامكن بوموقوف كردماجات

عيك :- مولاً ما فافي حبب الحرن صاحب موكل :- مولانا عبد الحنان صاحب

جعنبه علمار سندكا بداجلاس ماري عرب دسنه كے مروص نصاب ميں دورحاضرك فردرتوں کے موافق اصلاح ونند لی کی فرورت شدت سے محسوس کراہے اور ما تعالیہ مے زمہ دار خوات اور تعلی حاعثوں سے ایل کرنا ہے کہ وہ ما ہرن تعلیم کی ایک ملی اس بر غوركرنے كے لئے باہم منٹورے اور تعاون سے مقردكر كے ايك السانصاب مزب كرائس ہو دنی علیم می مکیبل سے ساتھ ضروریات عصریہ میں بھی مہارت بدا کرنے کا کفیل ہو-اواس سلسلمس جعية علا بنداراب علم يه دائه الاكراني عوابديد كيمطابن حى الوسع جلدكوتي منوثر عملى اقدام كرب

اکن مہدیا خطرات کے بنش نظر حجاتگ کی روزا فزوں وسعت کی وجہ سے سائنے آرم مي وقت كالم فرنفيه سوكيائ كرتها مند وسناني ا وزهوه وماملان دلسي مصنوعات كى تبارى اور ترويج من مرتن مشغول اورمنهك موجاس ويتي عيرون کواستعال کری اورای فرورتن کم از کم مقدارسے پوری کرنے کی کوشش کریں۔ آول توجنگی ضروریات کی وجرسے تمام ملز سرکاری کام می لکی ہوئی ہیں۔ دوم الربعض ليس مح ما مان تباري كرتى بس تواس كالي جكر سے دومرى جا بنجامشكل ؟ بھروہ فرورت کے لائق تبار کھی نہیں ہوسکنا ماس لئے فروری ہے کہ بر مفام کے

جمعتہ علمار مبدکا بہ طب حکومت کے اس رو ہے کہ بہت سے خدام ملت و وطن کو
اس نے نظر نبد کر دکھلے نہ ان بہ کھی عدالت میں مقدمہ حیاتی ہے نہ ان کو قبدا و رہا ہی ان کے متعلقین کی خروریات یوری کرنے کے لئے وظا تھ وہی ہے از اوی وی کے نے مناصلے وظا تھ وہی ہے کہ یہ روش محف استعبدا واور منتقبا نہ جدیات ہی کا بیتے ہوسکتی ہے اور بہتی وقت اور صوصاً ان نا زک حالات میں گوزمنٹ محف مناسب اور مفید نہ اس کے حکومت کولانم ہے کہ نظر بند وں کے خلاف یا تو مقدمہ جلائے باان کوفور آ غیرم شروط طور ہوآ ناد کروے۔

به خلیخصوصین کے ساتھ مولانا حبیب الرحل صاحب لدمیانوی سابق صدر محلس احرالسلام کی نظر بندی کے خلاف برز ورصلات احجاج بلند کرنا ہے کیونکہ وہ صحت کی خرابی اور آب دروائی اموافقت کی دجہ سے سخت محلیف بیں مبتلا ہی چکوت کا فرض ہے کہ وہ مولانا کو طہدا ز جلدان لکا ہیف سے ازاد کرسے اپنی تبیا ہی اورانسانی میدر دی کا شوت بہم بہنجا ہے۔

(14)

بلوصیتان جوکہ مندوستان کا ایک ایم سرحدی عوبہ ہے۔ حکومت کی سہل انگاری
اس کی ای مصالح کی بنا برائے تک حوبجاتی اصلاحات و ترقیات سے محروم رکھا گیاہے۔
جمعیتہ علما مند بلوصیتان کی آزادی سے دیر منہ مطالبہ کوا زمبر نود مراقی ہے اور حکومت
کومتو جرکز فا اینا فرض سمجعتی ہے کہ بلوصیتان سے ساتھ جو نا انصافی اس وقت تک برق
گئے ہے وہ ختم کرسے اس کو بھی دوسرے صوبوں کی سطح برہے آئے۔ ورنہ بصورت دیگر
وہ سلانان میندا ور محبان حربت کو مطمئن کرنے میں ناکا مرجے گی اور بلوتیان کے باشدے
مولی کی مندموں سے قافع نہ موں گے۔

(14)

جعية علارمندكا برحلبه حكومت كومولو فغل المى صاحب وزيراً با دى في تحق

قرص الت کی طرف برز ور توجه ولا تا ہے مخترم مولوی فضل اہلی صاحب بس سال سے چر قند بس جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے ہیں اورا بسان کی محت اور عرکا تقامتا ہے ہے کہ وہ کہ دہ این زندگی ہے آخری اہل ماہنے وطن مالوت میں بسر کریں یکومت کا فرض ہے کہ وہ انسانی ممدروی کی بنا بر موصوف کو غیر شروط طور پر وطن والین نیکی اجازت ویدے۔ انسانی ممدروی کی بنا بر موصوف کو غیر شروط طور پر وطن والین نیکی اجازت ویدے۔

جعبہ علمار مرد ال معلوم کر بھی تحت حزن واندوہ کا اطہار کرتی ہے۔ بہ ہزاروں مہاجون اپنے وطن سے فانمال برباد ہو کرمند وستان کی طرف ہجرت ہے اور ایس معلوم کر بھی تحت حزن واندوہ کا اطہار کرتی ہے۔ بہ ہزاروں مہاجون اپنے وطن سے فانمال برباد ہو کرمند وستان کی طرف ہجرت ہے اور ایس سے ملک کھڑے ہوئے۔ معکومت کرتی ہے ان کو حدود مرند میں واخی ہونے کی فی فرائع کے نافعت اجازت وے وی امہوں نے تو وہ فترطی بوری کر دیں لکن حکومت شرف کے نافعا بر ایس اور محدہ پورانہیں کیا بلہ حکومت ہندے ایمار سے ان کو منطفر آباد کے ایک نا قابل قیام ملاقہ میں نظر بندی میں جعیہ علماء مید حکومت سے نما نافیل میں اور بعد جانی والی نقصان المحال ہے ہیں جمیہ علماء مید حکومت سے نما نیت میں اور بعد جانی والی نقصان المحال ہے ہیں جمیہ علماء مید حکومت سے نما نافیل کو بی اور محال کی والی ہے کہاں بہت نظر بندی کی تمام فیود میطا وی جائی اور ان والی کے دوائع اختیار کرنے کا موقعہ ہم پہنچایا جائے ۔ ناکہ اواری اور کھوک کی وجہ سے ان کے افرادا ور موائی جوروز ان بلاک ہور ہے ہیں۔ موت اور کھوک کی وجہ سے ان کے افرادا ور موائی جوروز ان بلاک ہور ہے ہیں۔ موت کے حرف کا سے نوات یا میں۔

به طبسه نمام ملانون ادیمیمیدان بنی نوع انسان سیمی در دمندانه استدها کرنامے که وه ان مهاجرین می حالت زار کاخیال کرنے بہوسے ان کی طرف امداد واحانت کا باتھ والم حاکمیں۔

عي كارجفاب محدومة ما ما بررنگرد موديد استولانا محرابيب صاحب مرحد

چونكه زا ترين بهيت الحرام حجاج كرام كى ان مشكلات اورتسكاليف كورفع نبي

کیاکیا جوان کویری اورشکی کے سفر سی آئی ہیں اور نہ ان کورہ مراعات ری گئیں ہو عام طور برعمولی عمولی محمد علی افرول کوری جاتی ہیں اور اس کی اصولی اور خیاری وجہ برہ ہے کو محکمہ محکمہ کوری کی نگرانی میں نہیں دیا گیا۔
جغیرالعلی کا بہ طب حکومت کو برز ورنوج والا تاہے کہ وہ طلوا زملوان مشکلات کو رفع کورے مسلانان مبند کوم طمئن کر دے اوران کی بے جنبی کو رفع کرے۔
دفع کوے مسلانان مبند کوم طمئن کر دے اوران کی بے جنبی کو رفع کرے۔

Adeel Aziz Collection